قَيْمَ خَرُونَ مِنْهُ وَسُخِرَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَهُ وَعَذَا اللَّهُ إِلَيْمُ ﴿

ٳۺػۼ۫ڣۯڵۿڎٵۏڵڒػؾۼ۫ۼۯڵۿڎ۠ٳؽػؿؾ۫ۼۯڵۿۄ۫ڛؽڣؽؽ؞ڗۊٞ ڬڵؿ۠ڲۼ۫ڣۯٳڟۿؙڷۿٷڎٳڮػڽٲڷۿٷػۼۯؙۊٳڽٳڟٶۮ؆ۺٷڸ؉ ٷڵڎؙڎڵؽۿڮ؈ٲڵۼۅٛػٳڶڵڛۼؿؿ۞

خراق اڑاتے ہیں " (ا) اللہ بھی ان سے سنخر کرتا ہے اس کے لیے در دناک عذاب ہے - (۲۹)

اس کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ بختے گا (۱۳) ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رمول سے کفرکیا ہے (۱۳) ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہوایت نہیں دیتا۔ (۱۵)

(۱) مُطَّوِعِينَ كَ معنى بين عد قات واجبه ك علاوه افي خوشى ع مزيد الله كى راه بين خرج كرنے واسلے - "جهد" كه معنى محنت و مشقت ك بين ليمن اس كه باوجود افي محنت و مشقت ع كمائة بهوئة تقورُ ع عال الله بين اور شين بين ليمن اس كه باوجود افي محنت و مشقت ع كمائة بهوئة تقورُ ع عال بين الله كى راه مين خرج كرت بين آيت مين منافقين كى ايك اور نمايت فيج حركت كا وكر كياجا رہا ہے كہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ وغيرہ كه موقع پر مسلمانوں ع بيند كى ايك فرمائة تو مسلمان آپ كى ايكل پر ليمك كيتے ہوئة حسب استطاعت اس مين حصه ليتے - كس كه باس زياده مال بو آ وه زياده صدقة وينا جس كه باس تعوره اور آورة و بية والوں كى مسلمانوں پر طعنه زنى كرتے - زياده دين والوں كى ايكن كرتے - زياده دين والوں كى ايكن كت كه اس كام تصد رياكارى اور نمودو نمائش ہو اور تھوڑا دينة والوں كو كمتے كہ تيرے اس مال سے كيا بن گا؟ يا الله تعالى تيرے اس صدقے ہے به نیاز ہے - اصحب به مان كام تير اور قراق اور قداق اور خداق اور

(۲) لیعنی مومنین سے استہزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذکیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت
ہے ہو علم بلاغت کا ایک اصول ہے یا یہ بدرعا ہے اللہ تعالی ان سے بھی اس طرح استہزا کا معاملہ کرے جس طرح میر
مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۳) ستر کاعد د مبایغے اور بھیرے لیے ہے۔ بیعن تو کتنی ہی کثرت ہے ان کے لیے استغفار کرلے 'اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا- بیر مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتب ہے زا کد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی-

(۳) یہ عدم مغفرت کی علت بیان کروی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پو نجی لے کراللہ کی بار گاہ میں حاضر ہوں اگر ہے زار آخرت کسی کے پاس نہیں ہو گاتوا سے کا فروں اور نافر مانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا'اس لیے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔

(۵) اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک بھنچا دیتی ہے۔ ورنہ ہدایت جمعنی رہنمائی لینی رائے کی نشان دی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر موسن و کافر کے لیے کر دیا گیاہے ﴿ اِنَّاهَدَیْنَاهُ السَّبِیدَلَ إِشَّاشَاکِواْ قَراشَاً گفُورًا ﴾ (المدهوس، ﴿ وَهُدَیْنِنَاهُ النَّبِیدَیْنِ ﴾ (البلدس)اور ہم نے اس کو (خیرد شرکے ) کے ووٹوں رہے و کھا دیتے ہیں"

فَرِحَ الْمُمَلِّقُونَ بِمُقَدِيهِمْ عِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُ وَالْنُ يُحَالِمِدُوا بِالْمُوالِهِمْ وَالْفُيهِمُ فَيْ سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوالِا تَشْفِرُوا فِي الْحَرِّ فُلُ ذَارُجَهَ مُثَمَّ الشَّلْ حَوَّالُوكَ الْوَايَقَعُهُونَ ۞

> فَلْمَصْمَّكُوا فَلِيُلَاقَلْيَبَكُوا كَوْثُورًا حَزَّاءُ بِهَا كَانُوا يَكِيْمُونَ ۞

قَانَ رَّجَعَكَ اللهُ إلَّ طَالَمِكَ فِي مِنْهُو فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُوَاجِ وَلَا مُنْفُونَا اللهُ الْمُودَة فَعُلْ كُنْ تَعَرُّعُوا مِنَى اَبِـدًا وَلَنْ تُعَادِلُوا مِنَى عَدُوْا إِنْكُرُ رَضِيْهُ وَبِالْفُعُودِ الْوَلَ مَرَوْقٍ فَا تَعْمُدُوا مَعَ الْغَلِفِيْنَ ۞

چھے رہ جانے والے اوگ رسول اللہ (مرافظیم) کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں (ا) انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جماد کرنا نالیند رکھا اور انہوں نے کمہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکاو کمہ وینے کہ ووزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے 'کاش کہ وہ سجھتے ہوتے۔ (۱)

پس انھیں چاہیے کہ بہت کم ہنیں اور بہت زیادہ رو کیں اللہ تعالی آپ کو ان کی جو یہ کرتے تھے۔ (۸۲)

پس اگر اللہ تعالی آپ کو ان کی کسی جماعت (مملی طرف لوٹا کر والی لے آئے چھریہ آپ سے میدان جنگ ہیں لگلے کی اجازت طلب کریں (۵) تو آپ کہہ ویجے کہ تم میرے ساتھ جرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم وشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹے وشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹے رہے کو پیند کیا تھا (۱) پس تم جیجے رہ جانے والوں ہیں ہی

(۱) بیان منافقین کاذکرہے جو تبوک میں نمیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی۔ غلاف کے معنی ہیں ' چیجے یا مخالفت۔ بیعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے چیچے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں ہیٹھے رہے۔ (۲) بیعنی اگر ان کو یہ علم ہو آگہ جنم کی آگ کی گری کے مقالبے میں ' دنیا کی گری کوئی حیثیت نمیس رکھتی' تو وہ مجھی

آك = ١٩٥ه أوه إصحيح بخارى بده الخلق اب صفة الناز اللهم احفظنا منها

(٣) قَلِيْلاً اور كَنْيُرًا إِنَّو مصدريت (يعني ضِلْحُكَا قَلِيْلاً اور إِنَّامًا كَنْيُرًا الطَّرْقِيت لِعِني (زَمَانَا فَلِيلاً وَزَمَانَا كَنْيُرًا) كَيْ بِمَا وَرِ منصوب ، اور امرك دونول صِيغ بمعنى خرين - مطلب سے كه سه بنسين ك و تعوز ااور روئين كى بست زاده-

(٣) منافقین کی جماعت مراد ہے۔ لیعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ والیس لے آئے جمال میہ پیچھے رہ جائے والے منافقین بھی ہں۔

(۵) یعنی کسی اور جنگ کے لیے ' ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں -

(۱) میں آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔ لندااب تم اس لائق نہیں کہ تہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔

ريو- (Ar) (۱۱)

ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی تبر پر کھڑے ہوں۔ (۱) مید اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک پد کار بے اطاعت رہے ہیں۔ (۱۳) آپ کو ان کے مال و اولاد کھے بھی بھلے نہ لگیں!اللہ کی چاہت ہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے وزیوی سزا دے اور ہدائی جاتیں گلئے تک کافر بی رہیں۔ (۸۵)

وَلَائُصَلِّ عَلَ آصَهِ قِنْهُمْ مَاكَ آبَدُ اوَلَا تَعُمُّوَعَلَ قَالِمِ إِذَا لَا لَعُمُّوْعَلَ قَالِمِ إِذَا إِنَّهُمُ رَّمُ وَالِمَالِمِ وَرَبُعُولِهِ وَمَا نُوا وَهُمُوالِمَعُونَ ﴿

وَلاَ تُعَبِّمِكَ آمُوالُهُمْ وَاوَلِائِهُ وَإِنْكَالَمُ وَلِمَا اللهُ آنَ يُعَنِّبُهُمْ يِهَا فِي اللَّهُ يَا وَتُرْفِقَ الْفُلُهُ مُ وَهُوَ لِلْهُ وَنَ ﴿

(۱) لیعنی اب تساری او قات میں ہے کہ تم عور تول 'بچوں اور بو ڑھوں کے ساتھ ہی بیٹے رہو' جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے وی گئی ہے آکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو اشیس پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے تھا۔ (اگر تھا)

(7) یہ آیت اگرچہ رکیس المنافقین عبداللہ بن الی کے یارے بیل نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا تھم عام ہے، ہر شخص جس کی موت کفرونفاق پر ہو'دہ اس بیل شال ہے۔ اس کی شان نزول ہیہ ہے کہ جب عبداللہ بن کا انقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ (جو مسلمان اور باپ بن کے ہم نام شے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیل حاضرہوے' اور کما کہ ایک تو آپ (بطور تبرک) اپنی قیص عنایت فرمادیں ٹاکہ بیل اپنے باپ کو اس بیل گفنا دول۔ دو سما' آپ اس کی فدار بنا کہ بیل کو اس بیل گفنا دول۔ دو سما' آپ اس کی فدار بنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے بھی تشریف لے گے۔ حضرت ممر فیاز بنازہ پڑھا نے کہ اپنی تشریف لے گے۔ حضرت ممر فیاڑ ہے کہ اس فیاڑ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ گول اس فیاڑ ہوائے کے اس کا اس معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیا اس کے استفار کرے گاتو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو بیل سمر مرتبہ ہے دیازہ پڑھا دی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے بہ آب نازل مشرمرتبہ ہے استفار کرے گاتو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو بیل سمر مرتبہ ہے دیا دو بیا ہے استففار کرے گاتو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو بیل سمر مرتبہ ہے دیا دو ایک کے استففار کرے گاتو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو بیل سمر مرتبہ ہے دیادہ ان کے لیے استففار کرے گاتو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو بیل سمر مرتبہ ہے دیادہ ان کے لیے استففار کرے گاتو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو بیل سمر مرتبہ ہے دیادہ کے منافقین کے حق بیل دعائے مغفرت کی قطعی ممافعت فرمادی۔ دھر سے معادی تفصین المعنافی بیائے مفارت المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے مفارت المعنافی بیائے مفارت المعنافی بیائے کیا کہائے کا معنافی میائے معان المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے مفارت المعنافی بیائے کا معان المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے مفارت المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے مفارت المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے معان المعنافی بیائے معان المعنافی بیائی بیائے کا معان المعنافی بیائی بیائی ہو اسلام کی اس کی دور کی بیائی ہوئی کی دور کی اس کی دور کی د

(۳) سے نماز جنازہ اور وعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کامطلب سے ہے کہ جن لوگول کا فاتھ کفروفس پر ہو' ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعاکرتی چائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یمال تک آ آ ہے کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بیتے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن انی کو دفتایا جا چکا ہے ' چنانچہ آپ مارائی نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنول پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوگا' اپنی قمیص اسے پہنائی اصحیح بسخداری کتاب الملباس باب لیس المفحیص وکتاب المجنائز۔ صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین واُحکامهم)

وَاذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللهِ وَجَاعِدُ وَامْعَرَسُوْلِهِ اسْتَأَذْتَكَ أُولُوا الطَّلُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوْاذَرْنَا نَكُنْ مُعَالِّفِيدِيْنَ

رَضُوا بِأَنْ يَكُوْلُوْ امْعَ الْغُوَ الِفِ وَكُلِيمَ عَلَى قُلُوْ رِهِمْ وَ فَهُمُ لِا يَلْقَهُوْنَ ﴿

لكِنِ الرَّسُّولُ وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَامَعَةَ جُهَدُّوْا بِأَثُوَالِهِمُّ وَانْفُيهِمُ وَاوْلَلِكَ لَهُمُ الْخَيْرُتُ وَاوْلَلِكَ هُوُالْمُنْفِحُونَ ﴿

آعَكَاللَّهُ لَهُمُ جَنَّتٍ تَعَيِّي مِنْ تَحْيَمَا الْاَنْهُ رُخِلِينَ فَ عِيْهَا لَالِكَ الْعَوْزُ الْعَهْلِيمُ فَ

جب کوئی سورت ا تاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور
اس کے رسول کے ساتھ مل کر جماد کرد تو ان میں ہے
دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آگریہ کمہ کر
رخصت لے لیٹا ہے کہ ہمیں قربیٹے رہنے والوں میں ہی
چھوڑ دیجے۔ (۸۲)

یہ تو خانہ نشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مهرلگا دی گئی اب وہ پچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ (۱۲)

کین خود رسول ( مائی آبیم )اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں' میں لوگ بھلائیوں دالے ہیں اور میں لوگ کامیابی حاصل کرنے دالے ہیں۔(۸۸)

ائنی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے یع شرس جاری ہیں جن میں یہ ہمشہ رہنے والے ہیں ایمی بہت بدی کامیابی ہے۔ (۳)

جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہو گا'اسے دنیا کی بڑی سے بڑی مخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ بہنچا سکے گی۔

(۱) یہ انہی منافقین کاؤکر ہے جنہوں نے جیلے تراش کر چھے رہنا پہند کیا اُولُو الطُولِ سے مراد ہے صاحب دیثیت' مال دار طبقہ ایعنی اس طبقے کو چھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا کیو تکہ اس کے پاس اللہ کادیا ہوا سب پچھ موجود تھا۔ فاعد بن سے مراد بعض مجبود ہوں کے تحت کھروں میں رک جانے والے افراد ہیں' جیسا کہ اگل آیت میں ان کو خوالف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو خالفہ کی جمع ہے۔ یعنی ایجھے رہنے والی عور تیں۔

(۲) ولول پر مسرلگ جانا' یہ مسلسل گناہوں کا متبجہ ہو آ ہے جس کی دضاحت پہلے کی جا چکی ہے' اس کے بعد انسان سوچنے سیجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا آ ہے ۔

(٣) ان منانقین کے برعکس اہل ایمان کارویہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کرتے ہیں ' اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مانوں کی- ان کے نزدیک اللہ کا تھم سب پر بالا تر ہے ، انہی کے لیے خیرات ہیں بعنی آفرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں - اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور یمی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے -